

نى كريم عليه الصلاة والسلام آپ كالل بيت بصحابه كرام اوراولياء عظام يهم الرضوان كے ساتھ والهانه محبت وعقيدت

ایک مسلمان کی میراث ہےاور یہی حضرات ملت اسلامیہ کے روشن مینار بھی ہیں۔انہی حضرات نے عزیمیت کی وہ مثالیس قائم کی ہیں

جورہتی د نیامیں قائم رہیں گی ۔خاص کرنواسئ<sub></sub>رسول حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰءنہ کی شہادت جس نے گلشن اسلام کی وہ آبیاری کی

مگر بعض نام نہاد محققین نے اغیار کی خوشنوگی میں داعی اسلام اور آپ کے اہل بیت کا دامن محبت چھوڑ کر نواستہ رسول

حضرت امام حسین رضی الله تعالی عنه پرافتر اء با ندها که وه باغی تصاور بزید برحق امام وامیر ملت اسلامیه به مصطرب ذبهن اس طرح کے

لٹریچرد مکھ کر پریشان ہوجا تا ہے۔ان کی صحیح رہنمائی کے واسطے حضرت علامہ محمد فیض احمداُ و لیبی رضوی مذالہ نے بڑے آ سان پیرائے

' میزید کے غازی' ایک چھوٹا ساکتا بچہ ہے، مگر سمندر کو کوزے میں بند کر دیا ہے۔ یزیدی امارت کے حامیان اپنے بیش روؤں کی

عبرتناک موت کے اقوال پڑھ کرتوبہ کے دروازے کی طرف رجوع کریں' تا کہ آخری زندگی میں عتاب خداوندی سے پچسکیں۔

نوٹ ....اس موضوع پرتفصیل در کار ہوتو مولا نامحمشفیج او کاڑوی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی کتاب 'امام پاک اور بیزید پلید' کامطالعہ کریں۔

داعىالىالخير

قارى اعجاز احمه بدرالقادرى قطب شابى

مرتضائی متجدمدینهٔ آباد، فیصل آباد

دلوں کو ویران کردیں اور ملت اسلامیہ کی بنیادوں کوضعیف سے ضعیف تربنادیں۔

جس پرملت اسلامیہ قیامت تک فخر کرسکتی ہے۔

میں یزیدی بلغار کی بیخ کنی کی ہے۔

و**شمنان وین** کی ہمیشہ سے بیکوشش رہے ہی ہے کہ حامیان اسلام کے دِلوں سے داغیُ اسلام کی محبت وعقیدت نکال کر

### بسم الله الرحمٰن الرحيم

### نحمده ونصلى ونسلم على رسوله الكريم

**جمارے** دور کی بدشمتی مجھو یا قہر خداوندی کہ یزید جیسے ننگ اسلام کوامام برحق کہا جار ہاہے اوراس کی سیّد ناامام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر فتح کو فتح اسلام اوراسکے کر بلا میں سا دات اہل ہیت کوشہید کرنے والوں کوغازی بھی کہا جار ہاہے فقیرنے ان غازیوں کا انجام برباد

دِکھا کراس کا نام 'یزید کے غازی' رکھا ہے' تا کہاہل حق کومعلوم ہو کہ جن بد بخت غازیوں کا بیہ حشر ہوا' ان کے امام (یزید) کا کیا حال ہوگا۔

الفقیر القادری ابوالصالح محمر فیض احمداو کیسی رضوی غفرلهٔ بهاول پور - پاکستان ..... ۱۳ /محرم <u>۱۳۹۸</u>ه

### پیش لفظ

**الحمد للد!** ہم سیّد ناامام حسین رضی اللہ عنہ کی حقانیت اور شہادت پراتنا پختہ یقین رکھتے ہیں کہ سورج کے طلوع وغروب سے بھی بڑھ کر۔ **ہاں** جس بد بخت ٹولہ کوامام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بغاوت کے تصورات گندے ذہن میں ساگئے ہیں۔ایسے لوگوں کیلئے فقیر کی

ر تصنیف چیلنج کی حیثیت رکھتی ہے۔اس لئے کہ جن برقسہ تول النے سیّلانا امام حسین اور آپ کے رفقاء (رضی اللہ عنم) کوکر بلا میں شہید کیا ان کا انجام بدبتا ناہے کہ

2 7 7 11 7 1

وین ہست حسین وین پناہ است حسین مقا کہ بنائے لااللہ الااللہ است حسین

### اور

قتلِ حسین اصل میں مرگ یزید ہے اسلام زندہ ہوتا ہے کہ ہر کربلا کے بعد

مدینے کا بھکاری الفقیر القادری ابوالصالح محم**ر فیض احمداو لیک** رضوی غفرلهٔ بہاول پور۔ پاکستان ..... ۱۰ /محرم ۱<u>۵ می</u>اھ

## فضائل سيدنا امام حسين رض الله تعالى عنه

س**یّدنا** امام<sup>حسی</sup>ن رضی الله تعالی عنہ کے بےشار فضائل احادیث ِمبار کہ سے ثابت ہیں۔ چندیہاں عرض کردوں تا کہ یزید کے غازیوں

کی بر بادی پرمهر شبت مو۔

حضور پُرنورصلی الله تعالیٰ علیه وسلم کی چچی سیّده حضرت اُم الفضل بنت حارث سیّد نا حضرت عباس بن عبدالمطلب رضی الله تعالیٰ عند کی زوجه

ا يك روز بارگاهِ رسالت مآب صلى الله تعالى عليه وسلم مين حاضر جوكتين اور عرض كيا، يارسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم! آج مين في ا یک خوفناک خواب دیکھا۔ سیّد المرسلین صلی الله تعالی علیه وسلم نے قرمَا اللہ ہے کیا دیکھا ہے۔ عرض کیا حضور بہت خطرناک ہے۔

فرمایاوہ کیاہے *عرض کیاحضور* 

رایت کان قطعة فی جسدك قطعت و رضعت فی حجری

میں نے خواب دیکھا کہ حضور کے جسم اطہر کا ایک مکڑا کا ٹا گیاا ورمیری گودمیں رکھا گیا۔

ارشا وفرمایا:

رايت خيرا تلد فاطمة إن شاءَ الله غلاما

تم نے بہت اچھاخواب دیکھا، اِن شاءَ اللّٰہ فاطمہ (رضی اللّٰہ تعالیٰ عنہا) کے ہاں ایک بیٹا ہوگا اور وہ تمہاری گود میں رکھا جائے گا۔

حضور سرورِ عالم صلى الله تعالى عليه وسلم كے فرمان كى بيتجبير پورى ہوئى \_سيّدالشہد اءشپرادة كونين سيّدنا حضرت امام حسين رضى الله تعالى عنه ۵ شعبان سے هیں سیدنا حضرت مولاعلی کرم الله وجهدالکریم کے گھر حضرت فاطمة الز ہرارضی الله تعالی عنها کے شکم اطهر سے پیدا ہوئے

اورسیّدہ ام الفضل رضی الله تعالی عنها کی گود میں دیتے گئے ۔ جبیسا کہ نبی کریم صلی الله تعالی علیه وسلم نے فر مایا تھا۔حضرت انس رضی الله تعالی عنه

كان اشبهم الرسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم ( بخارى) وہ رسول النّد صلی اللّٰہ تعالیٰ علیہ وسلم کے ہمشکل تھے۔

احب الله من احب سبط من الاسباط (ترندى-مشكوة) فرمایا نبی کریم صلی الله تعالی علیه وسلم نے کہ سین مجھ سے ہیں اور میں حسن سے ہوں۔ اللهاس سے محبت كرے جو حسين سے محبت كرے حسين اسباط ميں سے ايك سبط ہيں۔ ایسے ہی حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہ حضور علیہ الصلوٰۃ والسلام کی سبط ہیں (بیہ ہے کہ اس شنرادہ سے میری نسل چلے گی اور ان کی اولا د سے

ستیمنا حضرت انس رضی الله تعالی عنفر ماتے ہیں کہ آپ سے بوچھا گیا۔

حسن وحسین (رضی الله تعالی عنها) بیدونوں دنیا میں میرے دو پھول ہیں۔ قال قال رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم حسين منى وانا من الحسين

ان الحسن والحسين هما ريحاني من الدنيا (تنك)

اى اهل بيتك احب اليك اهل بيتك (مُشَّلُوة)

اہل ہیت میں آپ کو کون زیادہ پیارے ہیں؟ فرمایاحسن وحسین (رضی اللہ تعالیٰ عنہما)۔

**ا کثر اوقات سیّدِ عالم صلی الله تعالی ملیه وسلم خاتونِ جنت رضی الله تعالی عنها کوفر ماتے که میرے ببیوْں کو بلاؤ۔ جب حاضر ہوتے تو آپ** 

فيشمها ويصمهما اليه دونول كوسوتكهة اور چومة اورايخ كلے سے چمٹاتے۔ (ترندی مشکوة)

حضرت ابن عمرض الله تعالى عنفر مات بين ، بشك نبى كريم صلى الله تعالى عليه وسلم فرمايا:

حضر**ت** یعلی بن مرۃ سے روایت ہے کہ

﴿ سبط اس درخت کو کہتے ہیں جس کی جڑ ایک ہو اور شاخیں بہت' جیسے حضرت یعقوب علیہ السلام کے بیٹے اسباط کہلاتے ہیں۔

مشرق ومغرب بھرے گی) دیکھئے آج سادات کرام مشرق ومغرب میں ہیں اور ریبھی ملاحظہ سیجئے کہ حسنی سیّد کم ہیں اور حسینی سیّد بہت۔ ﴾

کرسی کیلئے نہیں دین کی کسمپرسی کیلئے **یزید** پرستوں نے حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ پر بیرالزام بھی لگایا ہے کہ آپ محض اقتدار کی خاطر کر بلا میں مرے۔

اسی لئے ان کےایک مقتداء مولوی حسین علی وان پھچر ان نے بلغۃ الحیر ان میں کہد یا۔ 🔔

کور کو را نه مرو در کربلا تانیفتی چون حسین اندر کربلا

اندها ہوکر کر بلامیں نہ جانا کہ حسین کی طرح کسی بلامیں مبتلانہ ہوجاؤ۔

ان کی حسین دشمنی کا بَین ثبوت ہے۔اس لئے کہا گرنفسیاتی نقطہ نظر سے دیکھا جائے تو معلوم ہوگا کہ دنیا میں انسان دوچیزوں کو

بہت عزیز سمجھتا ہے۔سب سےمحبوب ترین چیز اس کے نز دیک اپنی زندگی ہے پھر مال ودولت ۔حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کو

بھی بحثیت ِانسان ان چیزوں ہے محبت ہونی جا ہے تھی' مگراس قتم کی نہیں جو ہمارے دور کا طروُ امتیاز ہے۔جس میں حرام وحلال کا

امتيا زنہيں رکھا جا تا اور جائز و ناجائز کا خيال پيش نظرنہيں ہوتا۔حضرت امامحسين رضی الله تعالیٰ عنه کا سياسی اور مذہبی مسلک وہی تھا

جواسلامی روح کا قدم قدم پرسیا اور حقیقی ترجمان ہے۔ امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنی ذات کو آرام پہندی کی بنیاد پر

ان مصائب وخطرات ہے بھی نہیں بچایا جن کیلئے جان دینا روح اسلام اور عین اخلاق ہوسکتا ہے۔ان کی پالیسی بحثیت انسان

ہمارے دور کے بہترین سیاستدان اصحاب کی پالیسی نہ تھی، جواسینے مفاد کی خاطرظلم وستم کی حد تک سب پچھ کر گزریں اور

اس کے باوجودخود کوحق بجانب تصور کریں اور ساتھ ہی لیہ دعویٰ کرایل کہ انہوں نے حق وانصاف کا دامن ہاتھ سے نہیں چھوڑا۔

ایسےسیاستدانوں کےاعمال کودنیامدف تنقید بناتی ہے،کیکن اس دور کےسیاسی حالات وواقعات اورحضرت امام حسین رضی الله تعالیٰ عنه

کی پاکیسی پرسینکڑوں برس کے تبصرے موجود ہیں۔ان تمام تبصروں اورتحریروں کے مطالعے کے بعد کوئی ذوق سلیم رکھنے والا

بینهیس کهه سکا که امام حسین رضی امله تعالی عنه نے اپنی جان و مال واعز ہ کوجس اخلاق و وقار اور شرافت نفس کی بناء پر قربان کردیا

وہ کسی بھی نقطہ نظر سے یا کسی بھی حیثیت سے قابل اعتراض ہوسکتا ہے۔ بیہ جذبہ ایثار وقربانی اپنی مثال آپ ہی تھا، تاریخ کے

صفحات ایسی مثال پیش کرنے سے قاصر ہیں یا الفاظ دیگر ایسی خصوصیات اور ایسی اعلیٰ شرافت ِ اخلاق کے ساتھ حق پرستی کی خاطر

جان دینے والے بہت ہی کم ہوتے ہیں۔ درحقیقت واقعہ کر بلاصرف شان مظلومیت کا مظہر نہیں ہے، بلکہ اس کی عظمت واہمیت کا

انحصار صرف اور صرف اس بات پر ہے کہ انسانی سیرت کی یا کیزگی اور چند کممل انسانوں کی با کمال فطرت اس ہے نسلک ہے۔ ان چند با کمال فطرت انسانوں نے عملاً وہ کام کر دِکھایا جو ہمارے دور کے لوگوں سے لفظاً بھی نہیں ہوسکتا کیونکہ کسی کام کو

لفظا انجام دینے کیلئے بھی سلیقہ در کارہاور بیسلیقہ ہمارے دور میں ناپیدہے۔

اس قتم کی بیشارزحتوں کا تجربہ کرے پھریمکن ہے کہ جذبہا نیاراوراحساس قربانی کی اس اعلیٰ وار فع منزل پر پچھے نہ پچھ رسائی ہو سکے جہاں حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اور آپ کے متبعین اور اعزاء کی پا کیزہ فطرت سرمونہ ہٹی اور آخر وقت تک قائم رہی۔ امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ میدانِ کر بلا میں کس طرح جلوہ افروز ہیں۔عزیز ترین گوشہ ہائے جگر کوسپر د خاک کرچکے ہیں، بہترین رفیق جدا ہورہے ہیں،خاندان اوراہل کنبہ کسمیری کے عالم میں ہیں۔مظلومیت کی فضاحچھائی ہوئی ہے،خواتین کی ناموس مخالفین سے محفوظ نہیں، تیروں کی بارش ہور ہی ہے، خیمہ کے قرب وجوار میں آ گ کی خندق شعلہ فیثاں ہے آہشنگی وکرب سے دل و جگر کے ٹکڑ ہے ہور ہے ہیں ،عزیز مریض ومجروح ہیں <sup>ب</sup>لیکن ان تمام با توں کے باوجود حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ حقا نہیت اور اسلامی مفاد کی خاطرایک غاصب اور نااہل خلیفہ کی معزولی مااستیصال پزید کی نیت سے تمام کورُخصت کر کے بزوآ زما ہوتے ہیں۔ حیدر کرار کے فرزندار جمند نے وہ رن ڈالا کہ کر بلا کی زمین تھرا اُٹھی لڑتے لڑتے وہ تھک گئے، پھر وہ سوچنے لگے، آخر میں کیوں بے تحاشا انسانوں کا خون بہائے جا رہا ہوں ان کا ہاتھ ڈھیلا پڑ گیا، بس پھر کیا تھا چاروں طرف سے تیر برسنے لگے، تلواریں پڑنے لگیں۔امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ بری طرح زخمی ہو گئے حتیٰ کہوہ 23 زخم تیروں کےاور 34 زخم تلواروں کے کھا کر سربسجد ہشہیدہوجاتے ہیںلیکن وہ بیگوارہ نہیں کرتے کہاس خلفشار میں وہ اپنی جان و مال اورعزیز وا قارب کسی منافقت سے بچالیس وہ اس نازک موڑ پرکسی مصلحت یا حیلے سے کا منہیں لیتے۔ یہاں بیہ بات قابل توجہ ہے کہ بیشہادت مایوی کے عالم میں نہیں ہوتی ' ایقان وتو کل ، ایمان وضمیر،شکر وصبر ، ایثار وحریت کی وہ تاباں شعاعیں جوفیض نبوت سے ملی تھیں' اس وفت بھی وہ امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ہمراہ پوری طرح تا بانی میں ہیں۔امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ شہادت کی رات اس طرح وعا فرماتے ہیں:۔ **خدایا** تجھ کومعلوم ہے مگرمیرےاصرار پربھی میرےساتھی میراساتھ نہیں چھوڑتے میرے بھائی بہن بیچے سب تجھ پرقربان ہوں۔ احکم الحاکمین میری ناچیز قربانی قبول فرما۔میری التجاہے کہ بچوں کی محبت میرے مقصدا نیار میں (جو تیرے لئے ہے) حائل نہ ہو۔ میرے حوصلے بلند کر۔ مجھے تو فیق دے کہ دشمن کے سامنے جری بن کر گلا کٹاؤں۔عزیزوں کے جنازے اُٹھاؤں مگر زبان پر شکروصبر کے سوا کچھ نہ ہو۔

**میدانِ کر بلا** کے ماویٰ مصائب یا ریگستان عرب کے جانسوز اورمہلک اثرات کا انداز ہ کسی آ رام گاہ میں بیٹھ کرنہیں لگایا جاسکتا۔

اس کیفیت وصعوبت کا انداز ہصرف اس صورت میں ہوسکتا ہے جب انسان براہِ راست گرم ہَوا تپیتی ہوئی ریت، جا نگاہ تشنگی اور

مٹادینے کیلئے، یزید کی نا اہلیت کا قلع قمع کرنے کیلئے۔ چنانچہ میدانِ جنگ میں امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہی کے بیدالفاظ ہیں، جنہیں راشدالخیری نے اپنی کتاب ' تاریخ شہادت میں اس طرح لکھتے ہیں:۔ **بیعت میزید ناممکن ہے، میں صبر واستقلال واستقامت وایٹار وخود داری کی بنیا دمسلمانوں کیلئے رکھتا ہوں۔ تخجے بتائے دیتا ہوں** کہ تیری تو قعات پوری نہ ہوں گی اور دنیا تجھ کو بہت جلدا پنا کرشمہ دِ کھا دے گی ۔خدامجھ کواس دن کیلئے زندہ نہر کھے کہ میں چندروز ہ زندگی کے واسطے ایک فاسق و فاجر کی بیعت کا دھبہ بنوں۔ فاطمہ کے دامن پر داغ لگاؤں۔خدا کاشکرہے کہاس نے مجھے باضمیر بنایا یہ کھٹکا تھا کہ کہیں میراضمیر بچوں کی محبت یا شفقت ِپدری کی بناء پر مجھ کو دغا نہ دے جائے ،مگرنہیں یہ ماں کے دودھ کا اثر تھا کہ چھوٹی تو قعات اور فانی ضرور بات حقیقت ہے مغلوب ہو گئیں اور میں سرخرو ہو کرخدا کے حضور جاتا ہوں۔ اس جذبهٔ ایثار میں کسی مادی مفاد کا شائبہ تک موجود نہیں اور نہ کسی ملکی ہوس کا جذبہ کا رفر ماہے۔حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کی یا کیزہ فطرت جس جذبہ ایثار کی عکاسی کرتی ہے۔اس کا تقاضا ہے کہوہ تمام شعبہ ہائے زندگی میں نظرآئے۔حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عند کی ہمدشم کی سرگر میاں اس بات کی شاہد ہیں کہ وہ اسلامی اصولوں کو یا کیزہمل کا محرک سمجھتے تھے اسی لئے ہے حقا کہ بنائے لااللہ الااللہ ہست حسین سر داد نه داد دست در دست بزید سردے دیالیکن پزید کے ہاتھ پر بیعت نہ کی۔ بخداکلمہ اسلام کی بنیاد حسین (رضی اللہ تعالی عنہ) ہیں۔

اس تقریر سے بخو بی اندازہ کیا جاسکتا ہے کہ بیجذبہ ٔ ایثار کس نوعیت کا تھااور مظلومیت پر رونے دھونے کی بجائے حضرت امام حسین

رضی اللہ تعالی عنہ کی سیرت میں کون سی مافوق الفطرت جرأت موجود تھی' جوحق کو ناحق سے علیحدہ کرنے کیلئے بے قرار تھی۔

بیا بیار وقر بانی حصول دولت کیلئے نہیں،حصول اقتدار کیلئے نہیں،خلافت کے منصب پر فائز ہونے کیلئے نہیں،شہرت کیلئے نہیں،

بلكەصرف اورصرف خداكى رِضاكيليّے ،اسلامى ثقافت كے تحفظ كيليّے ، جمہوريت كيليّے ،فسق و فجو ربطكم وعصياں كوحرف غلط كى طرح

یزیدی غازیوں کا انجام

اللدتعالى ناحق قاتلين كمتعلق فرما تاب: ومن يقتل مؤمنا متعمدا فجزآءه فجهنم خالدا فيها وغضب الله عليه ولعنه واعدله عذابا عظيما

اور جوکوئی کسی مسلمان کوجان کرفتل کرے اس کی سزادوز خے جس میں وہ ہمیشہ رہے گا۔

اس پراللد کاغضب اوراس کی لعنت ہے اور اللہ نے اس کیلئے بڑا عذاب تیار کیا ہے۔

فائدہ ....کون نہیں جانتا کہ یزیداوراس کے غازیوں نے جتنا بے گنا ہوں کو تہ تیج کیاوہ ناحق ہی تو تھے۔

امام حسين رض الله تعالى عنه كى بد دعا

حضرت حسین رضی الله تعالی عنه پیاس سے دریائے فرات پر پہنچے اور یانی پینا جاہتے تھے کہ کم بخت حصین بن نمیر نے تیر مارا جوآپ کے دَبن مبارک پرلگا،اس وفت آپ کی زبان مبارک سے بےساختہ بددعانگلی کہ مااللہ! رسول اللہ (صلی اللہ تعالی علیہ وسلم)

کی بیٹی کے فرزند کے ساتھ جو کچھ کیا جار ہاہے، میں اُس کا شکوہ تچھ ہی ہے کرتا ہوں۔ یا اللہ! ان کوچن چن کرقتل کر، ان کے ککڑے

مکڑے فرمادے ان میں سے کسی کو باقی نہ چھوڑ۔

اليسے مظلوم كى بددعا، پھر سبط رسول الله (صلى الله تعالى عليه وسلم) اس كى قبوليت ميں شبه كيا تھا! دعا قبول ہوئى اور آخرت سے پہلے

**امام** بخاری رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کے استاد امام زہری رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ فرماتے ہیں کہ جولوگ قتل حسین(رضی اللہ تعالیٰ عنہ) میں شریک تھے

ان میں ہےا یک بھی نہیں بچاجس کوآخرت ہے پہلے دنیا میں سزانہ ملی ہو کہ کوئی قتل کیا گیا،کسی کا چہرہ سخت سیاہ ہو گیا یا

چند ہی روز میں ملک وسلطنت چھن گئی اور ظاہر ہے کہ بیان کے اعمال کی اصلی سز انہیں ہے بلکہ اس کا ایک نمونہ ہے جولوگوں کو

امام بخاری رحمة الله تعالی علیہ کے استاد کا بیان

ونیامیں ایک ایک کرے بری طرح مارے گئے۔

عبرت كيلئة ونيامين دِكھايا گيا تھا۔

**سبط** ابن جوزی نے لکھا کہایک بوڑ ھا آ دمی حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے قتل میں شریک تھا ، وہ دفعة نابینا ہو گیا۔لوگوں نے سبب بوچھا اس نے کہا کہ میں نے رسول اللہ (صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم) کوخواب میں دیکھا کہ آسٹین چڑھائے ہوئے ہیں۔ ہاتھ میں تکوار ہےاورآ پ کےسامنے چمڑے کا وہ فرش ہے جس پرکسی کولل کیا جا تا ہےاوراس پر قا تلانِ حسین (رضی اللہءنہ) میں سے دس آ دمیوں کی لاشیں ذبح کی ہوئی پڑی ہیں۔اس کے بعد آپ نے مجھے ڈانٹا اور خونِ حسین (رضی اللہ تعالیٰ عنہ) کی ایک سلائی میری آنکھوں میں لگا دی۔ میں صبح کواُ ٹھاتھا تو اندھا تھا۔

یزید کا غازی اندما موگیا

# یزید کے غازی کا منه کالا هوگیا **حضرت** علامها بن جوزی رحمة الله علیہ نے قل کیا کہ جس نے حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہ کے سرمبارک کوایئے گھوڑے کی گرون میں

لٹکا یا تھاا سکے بعداُ سے دیکھا گیا کہاس کا منہ کالا ( تارکول جبیہا ) ہوگیا۔لوگوں نے پوچھا کہتم سارےعرب میں خوش روآ دمی تھے

تتہبیں کیا ہوگیا؟اس نے کہا،جس روز سے میں نے بیسر مبارک گھوڑے کی گردن میں لٹکایا' جب ذرا سوتا ہوں دوآ دمی میرے

بازو پکڑتے ہیں اور مجھے ایک دہکتی ہوئی آگ پر لے جاتے ہیں اور اُس میں ڈال دیتے ہیں جو مجھے جلس دیتی ہے اور اسی حالت میں چندروز کے بعدمر گیا۔

یزید کا غازی تڑپ کر مرگیا

# **مورخین لکھتے ہیں کہ جس شخص نے حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہ کے تیر مارا اور پانی نہیں پینے دیا۔اس پراللہ تعالی نے ایسی پیاس**

مسلط کردی کہ کسی طرح پیاس بچھتی نتھی۔ پانی کتنا ہی پی جائے پیاس سے تڑپتا رہتا تھا۔ یہاں تک کہاس کا پیٹ بھٹ گیا اور

خونِ شہداء کا مطالبہاور بغاوتیں شروع ہوگئیں۔اس کی زندگی کے بعد دوسال آٹھ ماہ اورایک روایت میں تین سال آٹھ ماہ سے

زا ئدنہیں رہی۔ دنیامیں بھی اس کوالٹد تعالیٰ نے ذکیل کیااوراسی ذِلت کیساتھ ہلاک ہوگیا۔ (تفصیل رسالہ 'لعنت بریزید' میں ہے )

**تمام** مورخین متفق ہیں کہشہادت حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بعد بیز بید کو بھی ایک دن چین نصیب نہ ہوا۔ تمام اسلامی مما لک میں

یزیدیوں کے امام یزید کا بدانجام

کوفه پر مختار کا تسلط اور تمام فاتلانِ حسین کی عبرتناک هلاکت

۲۲ ہے میں مختار ثقفی نے قا تلانِ حسین رضی اللہ تعالی عنہ سے قصاص لینے کا ارادہ ظاہر کیا تو عام مسلمان اس کے ساتھ ہو گئے اور تھوڑےعرصہ میں اس کو بیقوت حاصل ہوگئی کہ کوفیہ اورعراق پراس کا تسلط ہوگیا اور اس نے اعلانِ عام کردیا کہ قا تلانِ حسین

**قا تلانِ حسین** رضی الله تعالی عنه پر طرح طرح کی آفات ارضی وساوی کا ایک سلسله تو تھا ہی۔واقعه مشہادت سے یا نچ ہی سال بعد

(رضی الله تعالیٰ عنه) کے سوا سب کوامن دیا جاتا ہے اور قاتلانِ حسین (رضی الله تعالیٰ عنه) کی تفتیش و تلاش پر پوری قوت خرچ کی اور

ایک ایک کو گرفتار کر کے قتل کر دیا۔ ایک روز میں دوسواڑ تالیس (248) آ دمی اس جرم میں قتل کئے گئے کہ وہ قتل حسین میں

عمرو بن حجاج زبیدی میر پیاس اورگرمی میں بھا گا۔ پیاس کی وجہ سے بے ہوش ہوکر گر پڑا۔ ذیج کر دیا گیا۔

شمر ذى الجوشن

میرحضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں سب سے زیادہ شقی اور سخت بدبخت تھا۔ اس کو آل کرکے لاش کتوں کے سامنے

ڈال دی گئے۔ عبد الله بن أسيد جهنمي، مالك بن بشير بدي، حمل بن مالك

ان سب كامحاصره كرليا كيا-انهول في رحم كى درخواسك كى العقاد الفاكها ظالمو! تم في سبط رسول الله بررحم نه كهايا تم بركيب

رحم کیا جائے ۔سب توقل کیا گیا اور مالک بن بشیر نے حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ٹوپی اُٹھا لیکھی۔اس کے دونوں ہاتھ دونوں پیر کاٹ کرمیدان میں ڈال دیئےوہ تڑپ تڑپ کرمر گیا۔

عثمان بن خالد اور بشير بن ثميط

**اس** نے امام مسلم بن عقیل کے قبل میں اعانت کی تھی۔ان کو قبل کر کے جلا دیا گیا۔

عمرو بن سعد میرحضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہ کے مقابلیہ پرلشکر کی کمان کرتار ہا۔اس کولل کرےاس کا سرمختار کے سامنے لایا گیااور مختار نے اس کے

لڑ کے حفص کو پہلے سے اپنے دربار میں بٹھا رکھا تھا۔ جب بیرمجلس میں آیا تو مختار نے حفص سے کہا تو جانتا ہے بیرس کا ہے؟ اس نے کہا ہاں اس کے بعد مجھے بھی اپنی زندگی پسندنہیں۔اس کو بھی قتل کر دیا گیا اور مختار نے کہا کہ عمر و بن سعد کاقتل توحسین

(رضی اللہ تعالیٰ عنہ) کے بدلے میں ہےاور حفص کا قتل علی بن حسین کے بدلہ میں ہےاور حقیقت بیہ ہے کہ پھر بھی برابری نہیں ہوئی۔

اگرمیں تین چوتھائی قریش کو بدلہ میں قتل کر دوں تو حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ایک اُنگلی کا بھی بدلہ نہیں ہوسکتا ۔

حكيم بن طفيل

ا**س** نے حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو تیر مارا تھا۔اس کا بدن تیروں سے چھلنی کر دیا گیاا وراسی میں ہلاک ہوا۔

كَذَٰلِكَ الْعَذَابُ ﴿ لَعَذَابُ الْأَخِرَةِ الْحُبَرُ اللَّهِ كَانُواْ يَعْلَمُونَ ٥ (سورةَ القَّلَم، آيت نمبر٣٣)

مارالی ہوتی ہےاور بے شک آخرت کی مارسی سے بڑی کیااحچھا تھاا گروہ جانتے۔

یزید کے غازیوں پر دُنیوی عذاب کی فہرست

ا یک هخص نے حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہ ہے گستاخ باتیں کی تو خدائے جبار وقبہار نے اُس پر دوآ سانی ستارے تیجیئکے

**فائدہ.....سیّدنا امام حسین رضی الله تعالی عند نے برزید کے گندے کرتو توں کی وجہ سے مقابلہ فرمایا۔خود اور کنبہ اورلشکر راہِ خدا میں** 

ان ظالموں نے اپنے لشکر میں ایک اونٹنی ذرج کی تواس کے گوشت میں آگ کی چنگاریاں نکلتے دیکھیں۔

ظالموں کی فوج میں جو پہلے (زرد) رنگ کی گھانس رکھی تھی ، وہ را کھ ہوگئ ۔

جب أس كا گوشت يكاما تو وه اندررائن كى طرح كرُ واز هر موكميا \_

زید بن رفاد

اس نے حضرت حسین رضی اللہ عنہ کے بھیتیج مسلم بن عقیل کے صاحبز اوے عبداللہ کے تیر مارا۔اس نے ہاتھ سے اپنی پیشانی چھیائی۔

تیر پیشانی پرلگااور ہاتھ پیشانی کے ساتھ خراب ہو گیا۔اس کو گرفتار کر کے اوّل اس پر تیرا مارا، پھر برسائے گئے پھرزندہ جلا دیا گیا۔

سـنان بن انس

اس نے امام کا سرمبارک کا شنے کا اقدام کیا تھا۔ کوفہ سے بھاگ گیا۔اس کا گھرمنہدم کردیا گیا۔

قا تلان حسين رضى الله تعالى عنه كاليومرتناك انجام معلوم كرك علي ساخته بيآيت زبان برآتى ہے:

☆

☆

☆

☆

جن ہےاس کی قوت بصارت جاتی رہی۔

شہید ہوئے ،کیکن بزید کا انجام برباد ہوا۔

**فائدہ** ..... بیتو آخرت میںسب دیکھیں گے کہان ظالموں کا حشر کیسے ہوگا ،لیکن اللہ تعالیٰ نے بعض نمونے دنیا میں بھی دِکھا دیئے۔

ست**یرنا اما**م حسین رضی اللہ تعالی عنہ کی شہادت کے بعد خبیث یز بیر کیلئے عیش وعشرت کے درواز ہے کھل گئے۔ زنا،حرام کاری اور شراب نوشی عام ہوگئی اور وہ اپنی طغیانی اور سرکشی میں اس قدر بڑھا کہاس نےمسلم بن عقبہ کو بارہ ہزار افراد کالشکر دے کر مدینه طیبه کی بربادی کیلئے بھیجا۔ سالا صیں اس اشکرنے مدینه شریف میں آ کر طوفانِ بدتمیزی برپا کیا۔ اس نامرادلشکر نے سات سوجلیل القدر صحابہ (رضی اللہ تعالی عنہم) کو شہید کیا اور ان کے ساتھ مزید دس ہزارعوام کو تہ تینج کیا۔ بیثنارلژ کیوں اورعورتوں کوقید کرلیا اور دیگرافرا دے گھروں کے ساتھ اُم المؤمنین حضرت اُم سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنها کا گھر تک لوٹ لیا۔ مسجد نبوی کے ستونوں سے گھوڑے باندھے اور اس مقدس مسجد کو گھوڑوں کی لیداور پیشاب سے ناپاک اور پلید کیا، جس کی وجہ سے مسلمان تنین روز تک اس مسجد میں نماز ادا نہ کرہے۔غرضیکہ اس پر یدی لشکر نے وہاں پر ایسی ایسی حرکتیں کیس کہ الفاظ میں بیان نہیں ہوسکتیں۔ جو وہاں نہ ہوتا تھا سب کچھ ہی ہو گیای w.nafseislam پیدار فتنہ ہوگیا ایمان سو گیا حضرت عبدالله بن حظله کابیان ہے کہ مدینہ شریف میں یزیدی لشکرنے اس قدر بری اور ناشا ئستہ حرکات کیں کہ ہمیں خوف ہو گیا کہ کہیں اس کی بدکاری کی وجہ سے آسان سے پھر نہ برسنے لگیں۔اس کے بعد بیاشکر مکہ مکرمہ کی طرف روانہ ہوا اور وہاں بھی یزیدیوں نے بہت سے صحابہ کرام (علیم الرضوان) کو شہید کیا۔ خانہ کعبہ پر سنگ باری کی جس سے جائے طواف پتخروں سے بھرگئی اورمسجد حرام کے کئی ستون ٹوٹ کر گر پڑے، ان ظالموں نے کعبہ شریف کے غلاف اور حیصت تک کوجلا دیا جس کی وجہ سے مکہ معظمہ کئی روز تک بغیرلباس کے رہا۔ بیزیداس ظلم وتشدد کے ساتھ تنین سال سات مہینے تک سلطنت پر رہااور بالآخر ۱۵ / رہے الاوّل سملے کوملک شام کے ایک شہمص میں اُنتاکیس سال کی عمر میں مرگیا۔

حضرت امام حسین رض الله تعالی عنه کی شهادت کے بعد

اس طرح قا تلانِ اہل بیت کو جس کی تعداد تقریباً چھ ہزارتھی۔مختار نے طرح طرح کے عذاب دے کر ہلاک کرادیا۔ جب تمام دشمنانِ اہل ہیت قبل ہو چکے تو اب ابن زیاد کی باری آئی' جو واقعہ کر بلا کے وقت کوفہ کا گورنر تھا ان دِنوں وہ تیس ہزار افراد کے لشکر کے ساتھ موصل میں جا رہاتھا۔مختار ثقفی نے ابراجیم بن مالک اشتر کوفوج دے کراس کے مقابلے کیلئے روانہ کیا۔ موصل سے پندرہ کوس وُور دریائے فرات کے کنارے پر دونوں لشکروں میں سارا دن لڑائی جاری رہی۔ بالآخر شام کے وقت ا بن زیاد کے شکر کو شکست فاش ہوئی اور وہ میدان سے بھاگ کھڑے ہوئے۔ ﴿ افسوس كەمختارتىقفى بعدكومرتد جوگىيا اوراسى حالت ِارتدا دېيس مرا\_أولىي غفرلهٔ ﴾

امام عالی مقام کے بھائی حضرت محمد بن حنفیہ کے پاس مدینہ شریف جمجوا دیا گیا، پھرشمر کی لاش پرگھوڑے دوڑا کرریزہ ریزہ کر دیا۔ بيشمر تعين امام عالى مقام كا قاتل اورابن سعداس كشكر كاسر براه تقابه

**یز بد** کے مرنے کے بعدعراق، یمن،حجاز اورخراساں والوں نے حضرت عبداللّٰہ بن زبیر کے دست حق پرست پراوراہل مصروشام

نے معاویہ بن پزید کے ہاتھ پراسی رہیج الاوّل شریف کے مہینے میں بیعت کی ۔حضرت معاویہ پزید کالڑ کا نیک اور صالح تھااور

اینے باپ کےافعال وعا دات کو برا جانتا تھا۔ دوتین ماہ حکومت کرنے کے بعد وہ بھی اِکیس سال کی عمر میں فوت ہو گیا تو مصراور

شام والوں نے بھی حضرت عبداللہ بن زبیر کے مقدس ہاتھ پر بیعت کر لی۔اس کے کچھ دِنوں بعد مروان بن حکم نے خروج کیااور

مصروشام پر قبضہ کرلیا، پھر 12 ھ میں اس کے انتقال کے بعداس کا بیٹا عبدالملک سلطنت کا مالک ہوا اور مختار بن عبیق ثقفی کوفہ کا

گورنرمقرر ہوا۔مختار نے اقتدارسنجالنے کے بعدعمرو بن سعد کواپنے دربار میں طلب کیا، ابن سعد کا بیٹا حفص حاضر ہوا۔

مختار ثقفی نے پوچھا ہمہارا باپ کہاں ہے؟ اس نے کہا خلوت نشین ہوگیا ہے۔ بین کروہ غصہ سے کہنے لگا کہ حضرت امام حسین

رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت کے دن وہ کیوں خلوت تشین نہ ہوا اور اب وہ تیرے بزید کی حکومت کہاں ہے جس کی خواہش میں

اس نے اولا دِ پیغیبر سے بے وفائی کی تھی۔

همت مر دانه

اس کی لاش کوآگ میں جلا دیا جائے۔

اس کے بعد مختار ثقفی نے تھم دیا کہ ابن سعداس کے بیٹے اورشمرلعین کی فوراً گردنیں ماردی جائیں۔ چنانچیان کےسروں کوقلم کر کے

**مختار ثقفی نے ت**ھم جاری کیا کہ جو جو محض میدانِ کر بلامیں شامل تھا' اسے جہاں پاؤ مارڈ الو۔ بی*سنتے* ہی لوگوں نے بصرے کی طرف

بھا گنا شروع کردیا۔لشکر مختا رنے تعاقب کرتے ہوئے جس کو جہاں پایا وہا<del>ں ق</del>تل کردیا۔خولی بن یزید کو زندہ گرفتار کرکے

مختار ثقفی کے سامنے پیش کیا گیا۔انہوں نے تھم دیا کہ اس کے چاروں ہاتھ یاؤں کاٹ کرسولی پر چڑھا دیا جائے اوراس کے بعد

قتل عام

مارا گیا جہاں اس ظالم نابکار کے حکم سے امام عالی مقام کوشہید کیا گیا تھا۔ اژدها اور غازی

ابراجیم اشترنے اپنے لشکر کو تھم دیا کہ جو دشمن سامنے آئے اس کی گردن ماردی جائے۔ چنانچ لشکرنے تعاقب کرکے بہت سے

وشمنوں کوموت کے گھاٹ اُتاردیا اوراُسی ہنگاہے میں ابن زیاد بھی ۱۰ / محرم کے بڑھکوفرات کے کنارے عین اسی دن اوراس جگہ

**مؤرخین** نے لکھا ہے کہ مختار ثقفی کی جنگ میں اہل شام کے ستر ہزار افراد مارے گئے اور اس طرح حدیث شریف میں

( ان الله علىٰ كل شئ قديــر )

**فائده .....امام عالی مقام سیّدالشهد اءحضرت امام حسین رضی الله تعالی عنه کی شهاوت ایک ایساعظیم سانحه ہے که آج تک دشت ِکر بلامیس** 

بہنے والے اُن کے خون کے ایک ایک قطرے کے بدلے دنیا اپنے اشکوں کا سیلاب بہا چکی ہے اور بغیر کسی مبالغے کے ریکہا جا سکتا ہے

چندیں امال نداد کہ شب را سحر کند

'یااللہ! میں تیرے سے پناہ مانگتا ہوں ساٹھویں سال اور نوعمروں کی امارت سے

**فائدہ .....سیّدنا امام حسین رضی الله تعالی عنه کا یزید کے مقابله کیلئے کھڑا ہونا باطل کی بالا دی کومٹانے اور حق کو بلند کرنے کیلئے تھا** 

لیکن بدقسمت خارجی گروہ کہتا ہے کہ (معاذ اللہ) امام حسین رضی اللہ عنہ نے پزید کیساتھ ناحق مقابلہ کیا' اسی لئے وہ باغی ہوکرمرے۔

كەدنياكىكى المناك حادثے پراس قدرآ نسوند بىج ہوں جس قدراس حادثے پر بہد چكے ہیں۔

چونکه حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ کواس فتنے کاعلم ہو گیا تھا۔اس لئے وہ آخر عمر میں بیدعا کیا کرتے تھے کہ

ہجرت سے ساتھویں سال ہی یزید جیسے نوعمر کی خلافت کا قضیہ چلااور بیفتنہ پیش آیا۔ (اناللہ واناالیہ راجعون)

اس گروہ کے متعلق کچھ باتیں عرض کروں گا۔

اللّٰد تعالیٰ کا بیوعدہ پوراہوا کہ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کے خوان کے بدلے میں ستر ہزار بد بخت مارے جائیں گے۔

ا **بن زیاد** اور اس کےلشکر کے سرداروں کے سز مختار ثقفی کے سامنے لا کرر کھے گئے تو احیا نک بڑاا ژ دھا ظاہر ہوا اورسب سروں کو

حچوڑ کوابن زیاد کے نتھنوں میں گھس گیا۔تھوڑی در کے بعد منہ سے باہر نکلا پھراندر گیا پھر باہر آیا۔غرضیکہ تین باراندر گیا اور پھر ہاہرنکل کرغا ئب ہو گیا۔ حسین رضی الله تعالی عنه کا دشمن اندها هو گیا

کی شہادت کی اِطلاع دی اوروہ اندھا ہو گیا جس کودوسرا آ دمی تھینچ کرلے گیا۔ حسین رض الله تعالی عنه کے دشمن دُنیوی عذاب میں

**ابن** عینیہ کا بیان ہے کہ مجھے سے میری دادی نے کہا۔ قبیلہ جعفین کے دوآ دمی جناب امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کے قل میں شریک تھے جن میں سے ایک کی شرمگاہ اتنی کمبی ہوئی کہ وہ مجبوراً اس کو لپیٹتا تھا اور دوسرے آ دمی کوا تناسخت استشقاء ہو گیا کہ وہ پانی کی بھری ہوئی

**محمہ** بن صلت ابدی نے رہیج بن منذرتوری اورانہوں نے اپنے والد سے روایت کی ہے کہا کیصحض نے آ کرامام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ

مشک کومنہ ہے لگالیتاا وراس کی آخری بوندھ تک چوس جاتا۔

حسين رضي الله تعالى عنه كا دشهن جلتى آگ ميں مرا

**سدّی** ایک قصہ بیان کرتے ہیں کہ میں ایک جگہ مہمان گیا جہاں قتل ِحسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا تذکرہ ہو رہا تھا میں نے کہا

حسین رضی الله تعالی عنه کے قبل میں جوشریک ہوا وہ بری موت مرا جس پر گفتگو کرنے والے نے کہا،اےعراقیو! تم کتنے جھوٹے ہو د کیھومیں قتل حسین (رضیاللہ تعالی عنہ) میں شریک تھالیکن اب تک بری موت سے محفوظ ہوں۔اسی لمحہاس نے جلتے ہوئے چراغ میں

اور تیل ڈال کر بتی کواپنی انگلی ہے ذرا بڑھایا ہی تھا کہ پوری بتی میں آگ لگ گئی جےوہ اپنی تھوک سے بجھار ہاتھا کہاس کی داڑھی میں آگ لگ گئے۔وہ وہاں سے دوڑااور پانی میں کود پڑا' تا کہ آگ بچھ جا ہے کیکن آخر کار جب اُسے دیکھا تو وہ جل کرکوئلہ ہو گیا تھا

اوراللد تعالیٰ نے دنیا ہی میں دِکھا دیا کہ تیری شرارت کا بیانجام ہے۔

ابن زیاد پر اژدها کا حمله

**عمارہ** بن عمیر نے بیان کیا کہ جب عبیداللہ بن زیاداوراس کے ساتھیوں کے سرلاکرمسجد کے برآمدے میں برابر رکھتے گئے اور میں اس وفت ان لوگوں کے پاس پہنچا جب کہ وہ لوگ کہہ رہے تھے، وہ آگیا وہ آگیا کہ اتنے میں ایک سانپ نے آکران سروں

میں گھسنا شروع کیاا ورعبیداللہ بن زیاد کے نتصنے میں گھستاا وراس میں تھوڑی دیریٹھہر کر باہر آجا تا۔ نامعلوم کہاں سے آیا اور کہاں گیا۔

اس واقعہ کوامام تر مذی نے بیان کر کے اس کی سند کو بھی صحیح حسن کہا ہے۔

چنگاری لگنے سے اندھا ھوگیا **امام** احمد بن حنبل رحمة الله تعالى عليه نے فر ما يا كه ايك شخص نے امام حسين رضى الله تعالى عنه كو فاسق ابن فاسق كها تھا۔الله تعالى نے اس پر

دو چھوٹے ستارے چنگاریوں کی ماننداً تار کرائے اندھا کردیا۔ (صواعق ہی،۱۹۴)

یزید کے چیلے مسلم بن عقبہ کا انجام

بیعت کرلی۔ایک شخص قبیلۂ قریش سے تھااُس نے بوقت بیعت بیہ کہا کہ میں نے بیعت کی مگراطاعت پڑ معصیت پڑہیں۔

مسلم نے اسے قتل کردایا تو اس مقتول کی ماں نے قشم کھائی کہ بدلہ لوں گی۔اگر مرگیا تو اس کی قبر کھود کر لاش جلاؤں گی۔

جب مسلم بن عقبه مرا تو مائی صاحبہ نے غلام کو کہہ کراس کی قبر کھدوائی جب لاش کے قریب پینچی تو دیکھااس کی گردن کوا ژ دہالپٹا ہواہے

**ابوقعیم** اورابن عسا کرنے عمش سے روایت کی ہے کہا یک شخص نے حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مزار مبارک پریا خانہ کر دیا

فائده ....حقیقت میں اہل بیت رضی اللہ عنهم کا وشمن کتوں ہے بھی بدتر ہے کہ دنیا کا کتا تو زندگی میں بھونکتا ہے کین اہل بیت کا دشمن

کتا ہوکر مرتا ہےاور مرنے کے بعد بھی بھونکتا ہے۔معلوم ہوا کہ اللہ والوں کی شخصیات ہی قابل قدر ہیں، نیز ان کےمزارات بھی

حضرت مولا نا عبدالرحمٰن جامی قدس سرہ' اپنی کتاب شواہد النبو ۃ میں لکھتے ہیں کہ سیّدنا امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے چند اونٹ

جون کئے تھے انہیں ظالموں نے ذرج کردیا اور اس کے کہاب بنائے ان کا ذا نقداس قدر تکنح تھا کہان کے گوشت میں سے

فائده ..... بيسزا فرعون كى قوم كى اس سزا كے مشابہ ہے جس ميں بنى اسرائيل كيلئے يانى بدستورا پنى اصلى حالت ميں تھاليكن فرعونيوں

کیلئے خون بن گیا یہاں تک کہ جس برتن سے بنی اسرائیل پانی لیتے تو پانی ہی ہوتالیکن جب فرعونی اس سے پانی لیتا تو وہ خون ہوتا۔

ان کے طعاموں میں جوئیں پڑ گئیں یہاں تک کہوہ بنی اسرائیل سے طعام لیتے تواس میں بھی جوئیں پڑ جاتیں۔

(طبقات منادی از جمال اولیاء بص۳۳)

(معاذالله) تووه پاگل ہوگیااور کتوں کی طرح بھو کنے لگا۔ جب وہ مرگیا تواس کی قبر میں سے کتوں کے بھو نکنے کی آواز آتی تھی۔

اوراس کی ناک میں تھس کراسے چوس رہاہے۔ (ابن عسا کر بطی الفراسخ)

حضرت حسين رض الله تعالى عنه كا دشمن

احترام کے مشحق ہوتے ہیں۔

کسی کوکھانے کی ہمت نہ ہوئی۔

امام عالی مقام کے اونٹ

مسلم بن عقبہ نے مدینہ طیبہ میں وارد ہوکرلوگوں کو یزید کی بیعت کرنے کی دعوت دی تو پچھلوگوں نے جان و مال کےخوف سے



**یز بد** کے مرنے کے بعداس کی قبر پرخشت باری کی جاتی تھی۔اب لوگوں نے عمارتیں بنالیں ہیں۔ چنانچہ یزید کی قبر پرلوہا،

**شہادت ِحسین** رضی اللہ تعالیٰءنہ کے بعد بیزید کوبھی ایک دن چین نصیب نہ ہوا۔تمام اسلامی مما لک میں خونِ شہداء کا مطالبہ اور بغاوتیں

کا پچ گلانے کی بھٹی لگی ہوئی ہے، گویایز بدکی قبر پر ہروفت آ گ جلتی رہتی ہے یہاں تک کے قبر کا نام ونشان تک نہیں رہا۔

یزید پر قهر خداوندی

ملاكتِ يزيد

نیرنگئ زمانه

و میکھئے اس دن کیا سال بندھے گا۔

كفرايك طرف خودايذاءرسول الثقلين كياثمره ركهتا ہے۔

یہ بھی باطل ہے۔

بإغيانه موت سے تعبير كرتے ہيں \_ بدمست شوم بخت خبيث يزيد كو (امير الموننين ) وغير ہ \_ حالانكه خليفه را شدسيّد ناعمر بن عبدالعزيز

**کاش!** آج سیّدناعمر بن عبدالعزیز رضی الله تعالی عنه زنده ہوتے اور ہم ان سے درخواست کرتے کہ ملک یا کستان میں ایکنہیں لاکھوں

اوروہ بھی عام آ دمی نہیں بلکہ بڑے دیندار بلکہ دین کےاو نیچ ٹھیکیدار' ذرابراہِ کرمان کی بھی خبر کیجئے لیکن افسوس کہوہ ہمارے دور

سے پہلے دنیا سے رُخصت ہوئے۔ اِن شاءَ اللّٰد کل قیامت میں ہم کوا مام حسین رضی اللّٰدعنہ کے جِصْلُہ سے تلے اور بیہ یزید کی کنگو ٹی میں'

ا**زالہؑ وہم ..... یزید پرست کہتے ہیں کہ یزید نے امام حسین <sub>ر</sub>ضی <sub>ال</sub>لہ تعالی عنہ کے قبل کا حکم نہیں دیا تھا اور نہ ہی اس فعل ہے راضی تھا** 

قال العلامة التفتاز انى في شرح العقائد النسقيه والحق ان رضى يزيد يقتل الحسين

واستبشاره بذالك واهانة اهل بيت النبي صلى الله تعالى عليه وسلم مما تواتر معناه

وان کان تفاصیلهٔ احاد انتهیٰ

ا**ور**بعض کہتے ہیں ک<sup>ق</sup>ل امام (رضی اللہ تعالی عنہ ) گنا ہے کبیرہ ہے نہ کفر'اورلعنت مخصوص بکفا رہے بیجھی غلط ہے۔کیانہیں جانتے ہیں کہ

قال الله تعالىٰ ان الذين يوذون الله ورسوله لعنهم الله في الدنيا والآخرة اعدلهم عذابا مهنا

لبع**ض** کہتے ہیں کہاس کے خاتمہ کا حال معلوم نہیں۔ شایداس نے کفر ومعصیت کے بعد تو بہ کی ہو۔ وقت ِموت کے تا ئب ہو گیا۔

امام غزالی کا'احیاءالعلوم' میں اسی طرف رُجحان ہے۔ (**جسواب**) توبہ کا احمال ہی احمال ہے۔واہ اس بے سعادت نے

اس اُمت میں وہ کچھ کیا ہے کہ کسی نے نہیں کیا۔شہادت امام حسین رضی اللہ تعالی عنداہل بیت کے بعد مدینہ منورہ کی

تخریب وا ہالیانِ مدینہ کی شہادت قبل کے واسطے لشکر بھیجا۔ تین روز تک مسجد نبوی بے اذان و بے نماز رہی۔اس کے بعدحرم مکہ میں

لشکرکشی کرنے عین حرم کعبہ میں حضرت عبداللہ ابن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کوشہ پید کرایا اور انہیں کی برائیاں بیان کیس۔ (واللہ اعلم)

رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اسی شخص کو ہیں کوڑے مروائے جس نے بیزید کوامیر المؤمنین کہا۔

**ہماری** بدشمتی سمجھئے یا نیرنگی زمانہ کہ ہمارے دور میں ایسے بدبخت بھی پیدا ہوئے ہیں جوامام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کی موت کو

میں ہے کہ اس پر لعنت کرنا جائز ہے یا نہیں؟ بعض العنظ ایک قائل اہیں اور بعض نے خاموشی اختیار کی ہے۔ یہی مسلک رائج ہے۔ ( واللہ اعلم ) **حضرت امام حسین ر**ضی الله تعالی عنہ کے متعلق اُمت کاعقبیرہ ہے کہ سیّد ناامام حسین رضی اللہ تعالی عنہ صحابی جلیل اورا ہل ہیت رسول ہونے ، صحابی ہونے کی وجہ سے تقی القلب ،نقی الباطن، ذکی النسب علی النسب و فی العلم صفی الاخلاق اور قوی العمل تھے۔ اس لئے عقا کدا ہلسنّت والجماعت کےاندرشامل ہے کہادب واحتر ام کےساتھوان سے محبت وعقیدت رکھتا۔ان کے بارے میں بدگوئی، بدظنی، بدکلامی اور بداعتا دی ہے بچنا فریضہ شرعی ہے اوران کے حق میں بدگوئی اور بداعتا دی رکھنے والا فاسق و فاجر ہے۔

حرمین شریفین کی بےحرمتی کرنے والا۔لہذا اس کومغفرت وغیرہ ہے یادنہیں کرنا چاہئے۔ ہاں اختلاف علماء ربانی کا اس مسئلہ

استاذی علامہ سردار احمر محدث اعظم یا کستان رحم اللہ تعالیٰ کا مسلک بھی یہی ہے جوان کی تصانیف سے واضح ہے۔تمام اُمت کا مسلک ہے کہ بزید فاسق و فاجر، ظالم، شرابی اور حضرت حسین رضی اللہ عند کوشہید کرنے والا، اہل بیت کی تو بین کرنے والا،

ا**سلاف** واعلام اُمت سے اس شقی پرلعن تجویز کرتے ہیں۔ چنانچہ علامہ تفتازانی نے اس پراوراس کے اعوان پرلعنت کی ہےاور بعض نے اس معاملہ میں توقف کیا ہے۔ پس مسلک اسلم یہ ہے کہ اس شقی کومغفرت وترحیم سے ہرگزیاد نہ کرنا چاہئے اور

لعنت بر يزيد

ا**علیٰ حضرت** مولانا احمد رضا خان،مولانا نعیم الدین مراد آبادی،مولانا امجدعلی،مولانا حشمت علی،مفتی احمه یار خان حجراتی،

اس کے لعن سے کہ عرف میں مختص بکفار ہے۔ اپنی زبان کورو کنا جا ہئے۔

ا بن زبیراورا بوا یوب انصاری رضی الله تعالی عنهم \_اس کشکر کوحضرت نے مغفور فرما یا ہے \_للہذا بیزید کی خلافت صحیح ہےاور وہ جنتی ہے \_ بہ خارجیوں کی سب سے بڑی دلیل ہے جو بیزید پرستوں کی طرف سے پیش کی جاتی ہےاوراس حدیث سے بعض نے نتیجہ زکالا ہے کہ یزید کی خلافت سیجے ہے اور وہ بہشتی ہے۔ میں کہتا ہوں۔ سبحان اللہ! جواب .....اس حدیث سے بیکہاں نکلتا ہے کہ بزید کی خلافت سیجے ہے۔ کیونکہ جب بزید قسطنطنیہ پر چڑھائی کرنے گیا تھا اس وقت تک حضرت امیر معاویه رضی الله تعالی عنه زنده عظے۔ ان کی خلافت تھی اور ان کی خلافت تاحیات باا تفاق علماء صحیح تھی۔ اس لئے امام برحق جناب حسن رضی اللہ تعالی عنہ نے خلافت ان کوتفویض کی تھی۔اب کشکر والوں کو بخشش ہونے سے لازم نہیں آتا کہ اس کا ہر فر د بخشا جائے اور بہشتی ہو۔خود آنخضرت صلی اللہ تعالی علیہ وہلم کے ساتھ ایک شخص خوب بہا دری سے لڑر ہاتھا۔ آپ نے فر مایا ، وہ دوزخی ہے۔ بہتتی اور دوزخی ہونے میں خاتمہ کا اعتبار ہے۔ یزید نے پہلے بڑا اچھا کام کیا کہ قسطنطنیہ پر چڑھائی کی، گرخلیفہ ہونے کے بعد تو اس نے وہ گند پیٹ سے نکالے کہ معاذ اللٰدامام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کوفل کرایا ، اہل بیت کی اہانت۔ جب سرمبارک امام کا آیا تو مردود کہنے لگامیں نے بدر کا بدلہ لےلیا ہے۔مدینہ منورہ پر چڑھائی کی۔حرم محترم میں گھوڑے باندھے، مسجد نبوی اور قبرشریف کی تو ہین کی۔ان گناہوں کے بعد بھی کوئی یزیدکو مغفوراور بہشتی کہ سکتا ہے!!! **قسطلا نی** نے کہاہے کہ یزیدا مام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کے تل سے خوش اور راضی تھاا وراہل ہیت کی امانت پر بھی اور بیا مرمتو اتر ہے۔ اس لئے ہم اس کے باب میں تو قف نہیں کرتے بلکہ اس کے ایمان میں ہم کو کلام ہے۔اللہ کی لعنت اس پر اس کے مدد گاروں پر۔ (تیسرالباری شرع بخاری جراص ۱۲۵)

<mark>سوال</mark> ..... بخاری جلداوّل کتاب الجبها و حضرت ام حرا\_ رضی الله تعالی عنها فر ماتی م بین که میس نے نبی کریم صلی الله تعالی علیه وسلم سے سنا۔

آپ فرماتے تھے کہ میری اُمت کا پہلالشکر جو قیصر روم کے شہر قسطنطنیہ پر جہاد کرے گا اس کی بخشش ہوگی۔ میں نے عرض کیا

میہ جہاد <u>ہے ہ</u>ے میں ہوا۔اس کاامیرلشکریزید بن معاویہ تھا۔اس میں بھی بہت سے صحابہ شریک تھے۔جیسےا بن عمراورا بن عباس اور

يارسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم! ميس بھى ان ميس جاؤں گى آپ نے فرمايان ہيں۔

فيصله اهلسنت **تمام**مفسرین،محدثین،ائمهکرام،علاءربانی اولیاء یز دانی اس بات پرمتفق ہیں که حضرت امام حسین رضی الله تعالیٰ عنه حق پر تتھے اور

یز بد فاسق و فاجر ہے۔حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فر مایا ،میری اُمت کا گمراہی پراجماع نہیں۔

شب اتوار ۔ سم بجے ۔ ۱۰ /محرم الحرام ۱۳۱۵ھ

هذا آخر ما رقمه قلم الفقيرالقادرى

ابوالصالح محمر فيض احمداويسي رضوى غفرله

بہاول پور۔ پا کستان

ام**ام ربانی** حضرت مجد دالف ثانی و دیگر اولیاء کرام وعلاء اسلام فرمائتے ہیں کہ یزید بد بخت فاسقوں کے زمرہ میں سے ہے۔

اس کی بد بختی میں کسی کوکلام نہیں۔جوکام اس بد بخت نے کیا ہے کوئی کا فرفرنگ بھی نہیں کرتا۔ ( کتوبات شریف،۵۵۔۲۵۱)